الصلؤة والسلام عليك بإرسول الثد

جارع الجياق

فی علم ما یکوی وما کای

مصعفے

المن المنظمة المنظمة

﴿ بِالمتمامرِ ﴾ حضرت علامه مولانا حزه على قاوري

(ناشر) عطارًى يَبْشِرز (مدينة الموشد) كرايي

فون نمبر: 2446818

موبال نمبر: 8271889-0300

# بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلي عليٰ رسوله الكريم

فقیر نے ایک ضخیم تصنیف کصی بنام 'نورالایمان فی ان جمیع العلم فی القرآن 'جے علامہ صاحبزادہ سیّد محمد منصور شاہ صاحب میانوالی سے اپنے جریدہ سعیدۃ الحدائق میں قسطوار شائع کر رہے ہیں اسی دوران برادر محترم علامہ الحاج پروفیسر محمد حسین آلی صاحب نے سیالکوٹ سے اطلاع بھجوائی بلکہ جمت کر کے مضمون بھجوانے کا حکم فرمایا کہ ہم کالج کی جانب سے 'عزم نو' کا قرآن نمبر تکال رہے ہیں اسی لئے بہترین مضمون جامعیت قرآن کے موضوع پرلکھ کرجلد بھیجئے نقیر نے اس پرمضمون تیار کرکے انہیں بھجوایا جے اہل علم وفکر نے پہند فرمایا اب اس میں اضافہ کر کے بنام 'جامع البیان' اپنے عزیزوں الحاج محمد احمد صاحب اور الحاج محمد احمد صاحب اور الحاج محمد اسلم صاحب کو اس کی اشاعت کی اجازت دیتا ہوں۔ مولی عزوجل اسے فقیر کیلئے توشہ آخرت و ناشرین کیلئے موجب مغفرت اور ناظرین کیلئے مصاحب اور الحاج محمد الم میں بھورے معفرت اور ناظرین کیلئے موجب مغفرت اور ناظرین کیلئے مصاحب کو اس کی اشاعت کی اجازت دیتا ہوں۔ مولی عزوجل اسے فقیر کیلئے توشہ آخرت و ناشرین کیلئے موجب مغفرت اور ناظرین کیلئے مشعل راہ بنائے۔ آمین بجاہ جبیب الکریم الامین صلی اللہ علیہ والے الحقول با جھین

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمر فیض احمداولیسی رضوی غفرله بهاول پور - یا کتان ۲ ذوالحد ۲۲۲۲ ه

> بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده

المابعد! قرآن مجید کابیا یک بڑاا عجاز ہے کہ وہ جملہ عوالم کے جملہ علوم کا جامع ہے۔ فقیر نے اس تصنیف میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال جميع العلم في القرآن من بيرليكن اس الوول كافهام وعقول قاصر بير -

اس الحاس الم حامع البيان في علم ما يكون وما كان ركاء

وما توفيقي الابالله العلى العظيم وصلى الله تعالى على حبيبه الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين

محمر فيض احمراوليي رضوي غفرله

## آغاز مضمون

آسانی کتب وصحف میں کوئی ایس کتاب وصحف نہیں جس کا اپنا دعویٰ ہو کہ اس میں بڑردہ ہزار عالم کے ذرّہ ذرّہ کاعلم ہے۔ بیدعویٰ صرف قرآن حکیم نے کیا، چندآیات مبارکہ ملاحظہ ہوں:۔

ولا رطب ولا یا بس الا فی کتاب مبین (پ۲-انعام:۵۹) اورکوئی شر اورنه شکره هایک کتاب روش س ب

فائدہ ....اس آیت کے عموم سے ظاہر ہے کہ ہڑوہ ہزار عالم کے ذرہ ذرہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے اس کی تائید سیّد نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ سے ہوتی ہے ، فرماتے ہیں:

لو ضاع لى عقال بغير لو جدته فى القرآن (القان،صاوى،منائل العرفان،كير) الرمير الفرائك العرفان،كير) المرمير الموائد كى رسى كم بوجاتى بالقريس السكاحال بهى قرآن بيس يا تا بول ــ

کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے جیسا کہ بعض مفسرین کرام نے تصریح فرمائی ہے اگر اس سے لوح محفوظ مراد ہو تب بھی ہمارے موقف کے خلاف نہیں کیونکہ لوح محفوظ میں بھی قرآن مجید ہی تو ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ (پسمالبرون) بلکهوه قرآن لوح محفوظ میں ہے۔

ما فرطنا فى الكتب من شئ (پ2-انعام:٣٨) بم نے اس كتاب بيس كوئي چيز نہيں چھوڑى۔

فائده .....مندرجه ذيل تفاسيروكت مين لكها بكه كتاب سے مراد قرآن مجيد ب

(۱) تفسیرخازن (۲) تفسیرمدارک،جلد ۲ صفح ۱۳ تفسیر جمل،جلد ۲ صفح ۱۳۵ تفسیر دوح البیان،جلد ۲ صفح ۱۳۵ ا

(٥) تغييراتقان، جلد ٢صفحة ٢١٦ (٦) الطبقات الكبرى للشعراني (٧) عرائس البيان (٨) احياء العلوم\_

مموند كے طور پر چند تفاسير كى تصريحات حاضر ہيں۔

تفیر خازن میں ہے: ان القران مشتمل علی جمیع الاحوال بشک قرآن تمام احوال پر شمل ہے۔ علامہ سلیمان جمل فتو حات الہیمیں فرماتے ہیں:

اختلفوا فی الکتاب ما المراد به قیل اللوح المحفوظ وعلی هذا فالعموم ظاهر لان الله تعالیٰ اثبت ما کان وما یکون به وقبل القرآن وعلی هذا فهل العموم باق منهم من قال نعم وان جمیع الاشیاء ثبت فی القرآن اما بالتصریح وابا الایما ومنهم من قال انه یراوبه الخصوص والمعنی کل شیّ یحتاج الیه المکلفون من قال انه یراوبه الخصوص والمعنی کل شیّ یحتاج الیه المکلفون کاس آیت شن دوقول بین،ایک بیک کراب سے اور محفوظ مراد ہے، یول توعوم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شن تمام ما کان وما یکون تحریر فرما دیا۔ دوسراید کر قرآن کریم مراد ہے، آیا اب بھی عموم رہا، انکہ شن سے ایک فریق فرما تا ہے، ہاں اب بھی عموم ہے اور فرماتے بین کہ جمیح موجودات قرآن مجید شن فرورہ بین خواہ صاف صری خواہ باشارہ اور دوسر اخصوص لیتا ہے کہ جستی موجودات قرآن مجید شن فرم بین خواہ صاف صری خواہ باشارہ اور دوسر اخصوص لیتا ہے کہ جستی اشیاء کی مکلفین کو صاحت ہے۔

# تفسيرعرائس البيان ميل كهاب:

ای ما فرطنا فی الکتب ذکر احد من الخلق لکن لا یبصر ذکره

فی الکتاب الا لمویدون بانوار المعرفه
اس کتاب پس مخلوقات پس سے کی کا ذکرنہیں چھوڑ اگر اسکوکوئی اس آ دمی کے سوانہیں دکھے سکتا جس کی تا تیرانوار معرفت سے کی گئی ہو۔
علامہ شعرانی طبقات الکبری میں اس آ یت کے تحت فرماتے ہیں:

تفسيرا تقان مين درج ہے:

# ما من شئ في العالم الاهو في كتاب الله تعالىٰ عالم مين كوئي شاكن بين جوقر آن مين نه بو

فائدہ ..... ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ لوح محفوظ میں جمیع علوم ہیں اور لوح محفوظ کی تفصیل قرآن کریم میں ہے انہی قرآنی آیات کے پیش نظر علمائے اسلام کا یہ دعوی درست ہے کہ بڑردہ ہزار عالم کا ذرہ ذرہ قرآن میں ندکورہ ہے کہ اس کے اعجاز کا تقاضا یونہی ہے۔

علامها بن خلدون مقدمه میں لکھتے ہیں:

وكان ينزل جملا جملا وآيات آيات لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع ومنها ما هو في العقائد الايمانيه ومنها ما هو الاحكام الجوارح ومنها ما يتقدم ومنها ما يتاخر

قرآن مجید جملہ جملہ اورآیات آیات نازل ہوتا، تو حید اور دینی فرائض، وقائع کے بیان کیلئے بعض آیات اور جملے ایمانی عقائد پر شتمل ہوتے اور بعض احکام کیلئے بعض متقدم امور کیلئے اور بعض متاخرا مور کیلئے۔

یمی وجہ ہے کہ جو کچھ اس کے نزول سے قبل گزرا اور جو کچھ نزول کے بعد ہوگا تمام کا تمام اشارات و کنایات کے ساتھ اس میں مذکورہ ہوگیااور ہماراعقیدہ ہے کہ تا قیامت قرآن مجیدتمام نوع انسانی کیلئے کمل ضابطہ حیات ہے، عمرانیات واخلا قیات ہو کہ سیاسیات ومعاشیات، غرض ہر طرح کے مسائل پرزریں اصول پیش کرتا ہے اس کا اعتراف بعض مستشرقین مثلاً موسیو، سیدیو، گھن ،کارلائل، ٹالشائی، ڈیون، پورٹ وغیرہ نے بھی کیا ہے۔

## اعجاز القرآن

قرآن مجیدے متعلق ایباد عوی صرف فظی نہیں فقیق ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو ایبا مجز ہ مقرر فر مایا ہے کہ وہ باوجود کی جم کے بہت کثیر معانی پر مضمن ہے اور ان معانی کی کثرت کا بیعالم ہے کہ انسانی عقول ان کی مثالیں لانے سے قاصر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا: ولسو ان ما فی الارض من شبجرة اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعة ابحد ما نفدت کلمت الله اور اگرز مین میں جتنے درخت ہیں سب قالمیں ہوجا کیں اور سمندر سیاہی اس کے پیچے سات سندر اور آو اللہ کی باتین خم نہوں۔ (پ۲۱ القمان ۲۷)

فائدہ ....اس آیت میں اس بات کی اطلاع ہے کہ یہ وصف خاص کہ وہ اپنی طرف نظر کرنے والے اور کسی نور کے دکھانے اور کو کی نفع پہنچانے سے خالی نہیں رہنے دیتا۔

کالبدر من حیث التفت رایة یهدی الی عینك نورا ثاقبا كالشمس فی كبد الاسماء وضوء ها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا (اتقان فی علوم القرآن، ۲۳۵ س۳۱۹) قرآن چاند کی طرح می کنم اس کوجس طرف در کی هوایک شفاف اور ثاقب نور بطور بدید در گایا آفتاب کی طرح جوآسان کے وسط میں ہاوراس کی روثنی روئے زمین کومشرق ومغرب تک این نورانی چا در میں ڈھایئے ہوئے ہے۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی 'اتقان' کے اس صفحہ میں لکھتے ہیں،قرآن مجید میں ستر ہزار جارسو پچاس علوم وفنون کا ذکر ہے اور بیر تعداد کلماتِ قرآن کے عدد کو جار سے ضرب دینے سے معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ ہرعلم کا ایک ظاہر، ایک باطن، ایک حداور ایک مطلع پایا جاتا ہے۔

اس سے نہ صرف وینی علوم مراد ہیں بلکہ ہر طرح کے، یہاں تک کہ ظلال القرآن میں لکھا ہے کہ فن صوتی اگر چی محض ایک فن ہے لیکن قرآن مجید نے اسے بھی نہیں چھوڑا مثلاً قرآن حکیم کے مطلع اور مقطع ، آغاز وانجام میں ایک خاص قتم کاحسن و جمال پایا جاتا ہے قرآن حکیم حسن اسلوب وانداز کا حامل ، موسیقی سے بھر پوراور نغمہ سے معمور ہے لہٰذاکسی بشری کلام سے اسکا مواز نہ وتقابل درست نہیں بلکہ بعیداز قیاس ہے اس کلام کا طرز ومنہاج ہیہ ہے کہ فلال مخصوص طرز وانداز کی حامل ، واضح اور نمایاں ، موید بالدلیل آیت فلال ہے جسے ہم (قرآن کی تفسیر قرآن ہی ہے) تعبیر کرتے ہیں وگرنہ قرآن بلاغت اور جادو بیانی کا تانا بانا کیرنگ وہم آہنگ ہے اس کے لہجا وریخن میں موسیقی کا ساتنوع ہے۔

اس کے بعد لکھا ہے کہ کلام البی اوزان و توانی کی حدود و قیود سے پاک، تجیر و بیان کی آزادی کی صفات سے بھر پور ہے جس کے دوش بدوش شعر کی باطنی موسیقی نے کلام مجید کواشعار سے بے نیاز کردیا ہے اور بیشعر ونشر دونوں کے خصائص واوصاف کا جامع ہے بیہ بات ہر لفظ سے نمایاں ہے اور جداگانہ مفصل صوت و منفر درنگ، ڈھنگ کسی رنگ آمیزی کتاب میں نہیں۔ صوتی اعجاز اپنے پورے شباب پر ہے۔ مثلاً وجوہ یومٹذ ناضرة الی ربھا ناظرة و وجوہ یومٹذ باسرة تظن ان یفعل بھا فاقرة (پ۲۹۔ القیام) سعداوراشقیا کے فرق کو یول بیان کیا ہے فمن حزح عن النار وادخل الجنة اس طرح کی متعدد مثالیں قرآن میں موجود ہیں بلکہ جس فن و ہنر کو لیا جائے اس کی نہ صرف مثالیں اس کے اصول وضوا بھی واضح بیان فرمائے گئے ہیں۔

حضرت علامه ابواسحاق ابراہیم الثاطبی المتوفی و بھے ھنوب کھتے ہیں: القرآن علی اختصار ها جامع ولا یکون جامع الا والمجموع امور کلیات میں قرآن مجید مختصر ہونے کے باوجود جامع ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کلیات مذکور ہیں۔ (کتاب الموافقات، ج۵س ۳۷۷) یہی مضمون اصول الدین از ابن طاہر البغد ادی، کتاب الاموال ص۱۳۸ ور اتحاف اسادة المتقین از سیّد مرتضای بلگرامی ج۳ ص ۵۲۸ میں بھی مرقوم ہے۔

#### جامعیت کی مثال

بزرگوں کے شصلے

دور حاضر میں خطاط سور کا لیسین ایک لفظ کیسین میں لکھ دیتا ہے بظاہر تو وہ لفظ کیسین ہے لیکن قرآن کا ماہر یا حافظ یا قاری سمجھتا ہے کہ صرف اس ایک لفظ میں قرآن کے کئی رکوع کھے ہوئے ہیں اور وہ پڑھنے والا اسی ایک لفظ سے تمام رکوعات کے ایک ایک حرف پڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح کسی ایک ملک کا نقشہ دکھایا جاتا ہے دیکھنے والا اس نقشے کو چھوٹا سا نشان سمجھ رہا ہے گرجانے والا جانتا ہے کہ اس چھوٹے سے نقشے میں تمام ملک کے اضلاع تحصیلیں، قصیے اور دیہات ضمناً معلوم ہوگئے ہیں۔

قرآن حکیم کی جامعیت کے بارے میں اب اہل فکر ونظر کے فیصلے نقل کئے جاتے ہیں۔ پہلے شہنشاہ دوسرا، امام الانبیاء، جانِ رحمت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلے کئی ان کے نکلنے کے علم کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلے کئی ان کے نکلنے کے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

کتاب الله فیه نباء ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم (ترندی شریف)
کتاب الله که جس میں پہلول کی سرگزشت اور بعد کی خبریں اور تبہارے درمیان کا حکم موجود ہے۔

حضرت سیّدناعلی مرتضٰی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ اگر میں چا ہوں تو سورہ فاتحہ کی تفییر ستر اونٹ کے بوجھ اُٹھانے کے برابر لکھ دول۔ (الاتقان، ۲۶س۱۸۲)

سیّدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں جو تخصیل علم کا ارادہ رکھتا ہووہ قرآن پاک پڑھے کہ اس میں اگلوں اور پچھلوں کے تمام قصے ہیں۔ (الانقان)

سیدنا عبداللدابن عباس ض الله تعالی عنفر ماتے ہیں کل شیئ فی القرآن یوفات لا یکون ابدا ہر چیز قرآن میں ہے اگرکوئی چیز قرآن سے نوت ہوجائے توابدتک ندملے۔ (تفیرالاتقان، ۱۵س۱۷)

ستیرنا امام حسن بھری رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ بہت سے تابعین واسلاف سے ماثور ہے کہ اولین وآخرین کے علوم کتب اربعہ میں اور کتب اربعہ کے قرآن میں اور قرآن کے سور 6 فاتحہ میں اور فاتحہ کے بسم اللہ میں اور بسم اللہ کے بسم اللہ کے حرف بامیں موجود ہیں۔

امام شافعی رحمة الله علی فرماتے ہیں کہ جن امور کی اُمت قائل ہے وہ سب کے سب قرآن وسنت کی شرح ہے اور جوحضور صلی الله علیہ وہ سب کے سب قرآن وسنت کی شرح ہے اور جوحضور صلی الله علیہ وہ سب کچھ حضور نے قرآن سے مول گا۔
نے فرمایا وہ سب کچھ حضور نے قرآن سے سمجھا۔ ایک بارخود حضرت امام نے فرمایا ہیں ہر سوال کا جواب قرآن سے دوں گا۔
آپ سے بھڑ کا حکم شرعی پوچھا گیا، آپ نے ایک حدیث پڑھی، سائل نے کہا بیقرآنی جواب تو نہ ہوا، آپ نے فرمایا بی حکم قرآنی تو ہے۔
الله تعالی نے فرمایا:

وما اتا کم الرسول فخذوہ وما نہکم عنه فانتهوا (مورة الحشر) جوتہيں ميرارسول عطاكر ے ليو، جس سے روك رُك جاؤ۔

فائده .....آیت میں لفظ ماعام ہے،اس سے جملہ امور مراد ہیں، دُنیوی ہوں یا اُخروی۔

## چند واقعات

اب قرآن تھیم کی جامعیت کے سلسلہ میں چند واقعات لکھے جاتے ہیں جن سے بیٹلم ہوتا ہے کہ قرآن کتنا ہمہ گیر ہے اور ہمارے بزرگ اس کے کتنے ماہر ہیں۔

حضرت علی الرتضلی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک یہودی تھا، جس کی داڑھی بہت تھوڑی تھی، صرف چند گفتی کے بال تھے اور حضرت علی المرتضلی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائش مبارک بہت تھنی تھی اور یہودی نے ایک مرتبہ آپ سے کہا اے علی! آپ کا دعویٰ ہے کہ قر آن میں ہر چیز کا ذکر ہے تو کیا آپ کی گھنی اور میری مختصر داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ آپ نے فرمایا سنو! قر آن فرما تا ہے:

والبلد الطيب يخرج نباته باذن الله والذى خبث لا يخرج الانكدا جوز مين الحجي جاس كابهت تحور الكتاب ورجوز البن عاس كابهت تحور الكتاب ـ

مزيد فرمايا، اچھي زمين ميراچيره اورخراب زمين تمهاراچيره -

ووسری صدی ہجری کے حدیث وفقہ کے زبردست اور نامور عالم عبداللدا بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوکر واپس جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک گم کردہ راہ بڑھیا سے ملاقات ہوئی جو سیاہ اون کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ ارض حجاز کی ریگزار سرز مین میں اس طرح تن تنہا ایک ضعیفہ کو پڑا ہواد کی کے رعبداللہ ابن مبارک کو سخت جرانی ہوئی اور یکے بعددیگر سے طرح طرح کے خیالات دماغ میں آئے گرکوئی تھینی نتیجہ پیدا نہ ہوسکا بالآخر استفسار حال کیلئے رسم عرب کے بموجب السلام علیم سے اپنے کلام کی ابتداء کی اور بید کی کر سخت تعجب ہوا کہ ضعیفہ ان کے ہرسوال کا جواب عام بات چیت کے بجائے قرآن کریم کی آیات سے دیتی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ہر چندکوشش کی کہ وہ عام لوگوں کی طرح مجھ سے بات چیت کرے گر مجھے این دور عام لوگوں کی طرح مجھ سے بات چیت کرے گر مجھے اپنا دور عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ہر چندکوشش کی کہ وہ عام لوگوں کی طرح مجھ سے بات چیت کرے گر مجھے اپنا دادہ میں کامیا بی نہ ہو سکی۔

عبداللدابن مبارک کے دلچسپ سوالات کے جوابات میں بڑی بی نے جن آیاتِ قرآنیکو ذریعہ کواب بنایا ان کا برجت استحضار نہایت پُر لطف اور بے حددککش ہے۔

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

سلام قولا من رب رحيم

برى في الله تعالى تم يررهم فرمائ يهال جنگل بيابان مين تن تنها كيول يردى مو؟

من یصلل الله فلا هادی لم الله جمال الله فلا هادی لم الله جس کاراسته بھلائے اس کاکوئی را جنمانہیں ہے۔ مطلب بیتھا کہ مم کردہ راہ ہوں، قافلہ نکل گیا، تنہا سفر کرنے سے معذور ہوں، اس لئے مجبوراً یہاں پڑی ہوں۔ آپ کہاں جانا جا ہتی ہیں؟

اس سوال برعبدالله ابن مبارك كايفين تها كمنزل كايتا بتلان كيلية قرآن سے باہرآنا يرك كامكر جواب ملاحظه موند

سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى المسجد الاقصى ياك اوربرتر عوده جوراتون رات المين بنده كومجر حرام (خاند كعبه) معراق المقدن المقدن عبدالله ابن مبارك مجمد كالله كرج بيت الله سعفارغ موكربيت المقدن جاني كااراده ب

ہر معد ہن جارت بھے میں ہو؟ یو چھا، یہاں کب سے بڑی ہو؟

شلث لیال سویا پورے تین دن رات سے۔

مجھے آپ کے یاس بظاہر کھانے پینے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ؟

هو يطعمنى ويسقينى الله تبارك وتعالى مجھے كھلاتا يلاتا ہے۔

اچھاتو پھروضوكى كياصورت ہے؟

فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (الآب) يانى ند طاتوياكم ثي سيتيم كراو

میرے پاس کچھکھانا توموجودہا گرآپ کھائیں تو حاضر کروں؟

اس سوال کے جواب میں یقین تھا کہ قرآن حکیم کی آیت پراکتفانہ ہوسکے گا اور ضرورا ثبات یانفی میں جواب دینا پڑے گا۔

شم اتموا الصيام الى اليل پهروزه كورات تك بوراكرو.....مطلب به كدروزه سي مول ـ

میرتورمضان المبارک کامہینہ بیں ہے۔

من تطوع خيرا فان الله شاكر عليم

جو خض خوثی سے نیک کا م کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا دانائے حال ہے۔

لینی گورمضان نہیں ہے مگرروزہ سے س نے منع کیا ہے۔

سفر میں تورمضان المبارک کے روز وں کے بھی افطار کی اجازت ہے چہ جائیکے نفلی روز ہ رکھنا؟

وان تصوموا خيرلكم ان كنتم تعلمون

اگرتم جانتے ہوتوروز ہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے۔

مطلب بیتھا کہ جس شخص کوروز ہ رکھنے کی برداشت ہوتو اس کیلئے بجائے افطار کےروز ہ رکھنا ہی بہتر ہے۔

عبدالله ابن مبارک نے کہا جس طرح میں آپ سے بات کرتا ہوں اس طرح آپ مجھ سے کیوں بات نہیں کرتیں؟

ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد

کوئی شخص منہ سے بات نہیں نکالتا مگریہ کہاس کے پاس ایک لکھنے والانگہبان موجود ہے۔

جعلنك خليفه يايحي خذا الكتب بقوة

ان آیات سے بڑی بی نے ابراہیم، موی، داؤد اور کیلی چار ناموں کی طرف اشارہ کردیا۔عبداللہ ابن مبارک نے مدعا سمجھ کر ابراہیم، مویٰ، داؤد اور کیلی کہہ کر پکارنا شروع کیا۔ فی الفور چار نوجوان ایک خیمہ سے نکل کرسامنے آئے، ملاقات کی اور بڑی بی کو اُتارا۔ جب اطمینان سے بیٹھ گئے تو بڑی بی نے لڑکوں سے کہا:

فابعثو احدكم بورقكم هذى الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه المعثو احدكم بورق منه الميخ كن آدى كودام دركر شهر مين بحيجو كدد كير بحال كراح ها كانالائد

بردی بی کی بیفر مائش سن کران میں سے ایک نوجوان بازار گیااور کھا نالا کرابن مبارک کے سامنے رکھ دیا تو بردی بی بولیں:

## كلوا او اشربو هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه ان اعمال حدث كر بدل من جوتم في دنيا من كرم بين بفراغت كها و پور

**گویایوں کہئے کہ سفر میں کھانے بینے کی تکلیفاً ٹھائی ہے تم نے مجھ پراحسان کیا ہے اس کے موض ہیم بدید پیش ہے قبول فر مایئے۔** 

#### هل جزاء الاحسان الا الاحسان

احسان کابدلہ احسان ہے۔

بہم اللہ کیجئے۔عبداللہ ابن مبارک نے نوجوان میز بانوں سے مخاطب ہوکر کہا، میں کھانا اس وقت کھاؤں گا جب آپ ان بڑی بی کا حال بتلادیں گے کہ بیکون ہیں اور عام لوگوں کی طرح کیوں بات چیت نہیں کرتیں۔

الركول نے جواب دیا كه به ہمارى مادرمشققہ بیں۔ چالیس سال سے كلام كرنا چھوڑ دیا ہے صرف قرآن مجید سے اپنے مدعا پر ایمااوراشارہ كردیتی بیں كه مباداكوئی ایساكلمہ زبان سے نكل جائے جس پر قیامت میں مواخذہ ہواور خداوند قد وس ناخوش ہوجائے۔ بیرین كرعبداللہ ابن مبارك كو بردى عبرت ہوئى ، بے ساختہ رو پڑے اور كہا اللہ تعالی جو چاہے اس پر قادر ہے۔

# ذالك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم يالله كافضل م حس كويا معطاكر دوه المرافض والا م د

یے ہے! میں ہے!

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال

قرآن حکیم میں تو علوم موجود ہیں بیدوسری بات ہے کہ ہر شخص کی سمجھ کی رسائی اس تک نہ ہو۔

ایک نوجوان عورت جمام سے نکلی کدایک خص نے اسے دی کھر کہا لقد زینا ہا للناظرین لینی اس طرف اشارہ کیا کہ ہے جس و جمال ہمارے لئے ہے۔ عورت نے جواب دیا و حفظنا ہا من کل شیطان رجیم ہے جس و جمال جرام کارکیلئے نہیں،
اس کیلئے حق شری ضروری ہے، اس خص نے آیت پڑھی و نسرید ان ناکل منا مرادیہ کہ ہم اس حس و جمال سے حصہ لینئے عورت نے جواب دیا لن تنالوا البرحتی تنفقوا مما تحبون مرادیہ کہ نکاح کے بغیراورادا کیگی مہر کے سوانا ممکن ہے اس خص نے پڑھا والذین لا یجدون نکاحا مرادیہ کہ میرے لئے نکاح ومہر کی ادائیگی ناممکن ہے۔ عورت نے جواب دیا اس خص نے پڑھا والذین لا یجدون نکاحا مرادیہ کہ میرے لئے نکاح ومہر کی ادائیگی ناممکن ہے۔ ورت نے جواب دیا اللہ علیا کہ میراحس و جمال بھی آ وارہ نہیں، اس خص نے نگ آ کرکہا لعنة اللہ علیا اول شائد کی مثل حظ الاثنتین مردکیلئے عورت کی نبت دوہراحصہ ہے۔ الشکر فی المونث والمذکر) (یہ تمام مکالم آیات قرآنی پڑھتال ہے۔)

بعض بزرگوں سے تو یہاں تک منقول ہے کہوہ اپنی نجی گفتگو بھی قرآن یا ک کی آینوں کے حوالے سے کرتے تھے۔

حضرت ابونفر بن ابی القاسم قشیری رحمة الله تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے آخری کھے اس طرح بسر کئے۔ ان سے پوچھا گیا تو فرمایا: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب ان کامقصدتھا کہ ہر بات کوکرا ما کا تبین کھے لیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمالنامہ میں میری ہر بات کی جگہ قرآنی آیات مبارک کھی جائیں۔

جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو پادر یوں نے مسلمانوں کوزچ کرنا شروع کردیا۔ ایک دفعہ ایک پادری نے اعلان کردیا کہ مسلمانوں کا قرآن مدی ہے کہ اس میں ہر خشک وتر، چھوٹی بڑی چیز کا بیان ہے کوئی مسلمان قرآن سے گاڑی، موٹر اور سائیل ٹابت کر کے دیکھائے۔ ایک مولا نانے فوراً ہے آیت پڑھی:

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينته ويخلق ما لا تعلمون اورهور الدخير المركم المراد والمراد والمرد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمرد وا

اورفر مایا که اسوقت کی سواری صرف اونٹ، گھوڑا، خچراور گدھاتھی ملا تعلمون میں واضح بیان ہے کہ تہماری بیان کردہ سوار یول کو خالق کا نتات نے پیدا کرنے کا وعدہ فر مایا ہے۔ اس سے یا دری لا جواب ہوگیا۔

سيح كها كيا!

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال

## علوم و فنون

جبیبا کہ ذکر ہوا کہ قرآن پاک میں ستر ہزار جارسو پچاس علوم وفنون ہیں۔امام سیوطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیم الرضوان نے قرآن کو حاصل کیا تھاان کے بعد تابعین نے قرآن کے تمام علوم وفنون سے واقف ہونے کی وجہ سے بہت سے انواع بناڈ الے یعنی ہرگروہ اس کے فنون میں سے کسی ایک فن کوسنجالنے پر متوجہ ہوگیا اور علوم وفنون کی تفصیل یوں ہے۔

قراً قو تجوید .....علوم القراً قوالتحوید کے ماہرین نے قرآن پاک کی لغات ضبط کرنے، کلمات تحریر کرنے، حروف کے مخارج و تعداد واضح کرنے، آیات وسور و منازل (سبعہ) نیز نصف، ربع ، ثلث اور سجدہ ہائے قرآن اور متماثل آیات کو شار کرنے پر ہی اکتفا کیا، قرآن پاک کے معانی کی طرف توجہ نہ دی اور نہ ہی باقی علوم وفنون کو چھیڑا جو قدرت نے اس کے اندرود بعت کئے تھے۔ علم القراُ قوالتحوید نیز القرون کے بعد ایجاد ہوا ہے۔ جسے فقہ وحدیث کی اصطلاح میں بدعت جسنہ کہا جاتا ہے۔ دورِ حاضرہ میں اس فن کی ضرورت واہمیت سب کو معلوم ہے۔

اسی لئے علاء نے فرمایا کہ ہروہ مسکلہ جوقر آن پاک اور حدیث مبارک سے بطور استنباط حاصل ہوا، قابل قبول ہے اگر چہ بظاہر بدعت ہے مگر حقیقت میں مستحن فعل ہے ااور جومسکلہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے، قابل عمل نہیں کہ اس کا ترک واجب ہے اسے فقہ کی اصطلاح میں بدعت سینہ کہتے ہیں اس بدعت کی ندمت احادیث شریفہ میں وارد ہے۔ فن تغییر .....فن تغییر بھی خیرالقرون کے بعد متعلق طور پر تیسری صدی کی ایجاد ہے اگر چہ صحابہ میں اس کی بنیا در کھی جا چکی تھی چنا نچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے چندا وراق تغییر القرآن کے لکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تغییر بھی مشہور ہے لیکن متعلق طور پر پہلی تغییر حضرت ابن جریر کی ۔ ابن جریر کی وفات ماسی ہے۔ مغیر بین کرام کی توجہ الفاظ قرآن پر مبذول ہوئی انہوں نے اس میں ایک لفظ ایسا پایا جو کہ ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے اس کے علاوہ اس لفظ کے دوسرے معنی نہیں ہوتے اور دوسرالفظ دومعنوں پر دلالت کرنے والا دیکھا پھر تیسرالفظ دوسے زائد معنوں پر دلالت کرنے والا دیکھا پھر تیسرالفظ دوسے زائد معنوں پر دلالت کرنے والا دیکھا پھر تیسرالفظ دوسے زائد معنوں پر دلالت کرنے والانظر آیا لہذا انہوں نے پہلے لفظ کو اس کے حکم پر جاری رکھا اور اس میں سے خفی لفظ کے معنی واضح کئے دویا زائد معانی والے لفظ میں متعددا حمالوں میں سے کسی ایک متنق فن بن گیا جو تا حال ہر فرقے میں مروج ہے۔ اور جو بات اس کے خیال میں آئی اس کے مطابق کہا، پھر بیا یک مستقل فن بن گیا جو تا حال ہر فرقے میں مروج ہے۔

فن اصول .....علائے اصول نے قرآن پاک میں پائی جانے والی عقلی دلیلوں اور اصلی ونظری شواہد کی جانب توجہ کی مثلاً ارشادِ باری ہے: لو کان فید مما الہته الا الله لفسدتا اسی طرح کی دوسری بکثرت آیتیں زیز غور آئیں اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وجود، بقا، قدرت اور علم پر دلائل قائم کئے اور ان سے نئ نئ دلیلیں پیش کیں اور جو با تیں ذات واجب تعالیٰ کیلئے لائق نہیں تھیں ان سے اس کا منزہ ہونا پایا ثبوت کو پہنچایا اور اس علم کا نام علم الاصول دین رکھا جے درس نظامی میں علم الکلام کہاجاتا ہے۔

اصول فقہ .....بعض علمائے کرام نے قرآن پاک کے معنی پرغور کیا اور دیکھا کہ ان میں سے پچھ خطابات عموم کے مقتضی ہیں اور المحص خطابات خصوصی کے مقتضی ہیں اور اس طرح کی دوسری با تنیں معلوم کیں اور انہی علمائے کرام نے قرآن پاک سے فقہ کے احکام اور حقیقت و مجاز کی قتم سے استنباط کئے اور شخصیص، اخبار، ظاہر، مجمل، محکم، متشاب، امر، نہی اور ننخ و غیرہ قیاسات، استحصابِ حال اور استقراء کی انواع پر کلام کیا اور اس فن کا نام 'اصول فقہ' رکھا جو درس نظامی میں اہم فن کی حیثیت سے شامل ہے۔ استحصابِ حال اور استقراء کی انواع پر کلام کیا اور اس فن کا نام 'اصول فقہ' رکھا جو درس نظامی میں اہم فن کی حیثیت سے شامل ہے۔ علم الفقہ ....علم کے کرام کی ایک جماعت نے قرآن کے حلال وحرام اور ان تمام احکام پر جو اس میں موجود ہیں محکم طریقہ سے صبح نظر اور تجی فکر سے کام کیا اور انہوں نے ان احکام کے اصول وفروع کی بنیا دڈ الی اور اس پر بڑی جامع بحث کی پھر اس کا نام علم الفروع اور علم الفقہ رکھا۔

بطورِ نمونہ چندعلوم فنون عرض کردیتے ہیں، اس کواگر پھیلا یا جائے تو ایک ضخیم تصنیف تیار ہوسکتی ہے ہاں اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ بیعلوم وفنون قرآنی علوم کا حصہ ہیں اور ان علوم وفنون سے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ ہم بخوبی واقف تھے اور صحابہ کرام علیم الرضوان بھی تان سے آگاہ تھے صرف ان ہستیوں نے علوم وفنون کو ان ناموں سے یا ذہیں کیا، گویا ان علوم وفنون کا وجود تو خیر القراون میں تھا کیکن نام نہ تھا اور علم الاصول کا قاعدہ ہے کہ نام کی وضع سے کی حقیقت کے منافی نہیں اس سے اختلافی مسائل کود یکھا جائے تو وہ وہ تھم ہوسکتے ہیں مثلاً سیرت رسول کا ذکر اور اس کے طریقہ بیان پہلی کو اختلاف نہیں کہ خیر القرون میں نہیں تھا بلکہ تھا اور زوروں پہلی اگردورِ حاضر میں کوئی اسے سیرت کہتا ہے اور کوئی میلا دکہتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

علم التصوف .....حضرت امام جلال الدین سیوطی علیه الرحمة فرماتے ہیں که ارباب اشارات اور اصحاب الحقیقت (صوفیه) نے قرآن میں غور وخوض کیا تو ان پر اس کے الفاظ سے بہت کچھ معانی اور باریکیاں نمایاں ہوئیں، جن معانی کو اصلاح بناکر خاص ناموں سے موسوم کیا، پھرفنا، بقا،حضور،خوف، ہیبت،انس، وحشت اورقبض و بسط یا اس طرح کے بہت سے فنون کا انتخاب اوراستنباط کیا ہے۔ (الاتقان فی علوم القرآن، ۲۶)

فائدہ .....علم التصوف کے استنباطات کی حقانیت پر ذیل کی بحث بطور تائید و توثیق پیش کی جاتی ہے۔امام موصوف کھتے ہیں، انشاء پر دازوں اور شاعروں نے قرآن کے الفاظ کی جزالت، بدیع نظم، حسن سیاق مبادی، مقاطع، فحالص، خطاب میں تنوع اور اطناب وایجاز وغیرہ اُمورکو پیش نظرر کھکراس سے علوم، معانی، بیان اور بدلیع کواخذ کیا۔

اورعلوم وفنون بھی ہمارے درس نظامی کےعلاوہ ادباء شعراء میں مروج ہیں تو جس طرح بیعلوم وفنون قابل قبول ہیں دوسرےعلوم و فنون بھی قابل قبول ہونے چاہئیں۔

#### علوم عقلى

غرض ندکورہ بالاعلوم کومسلمانوں ہی نے قر آن سے اخذ کیا اوران کےعلاوہ بھی قر آن کریم دوسرے اگلے لوگوں کےعلوم پر حاوی تھا مثلاً علم طب علم جدل، بیئت، ہندسہ، جبر ومقابلہ اور نبحوم اور سائنس وغیرہ۔ ذیل میں ان علوم پر تفصیلی بحث کی جاتی ہے۔

علم طب .....طب کا مدارقوت کو برقر ارر کھنے اور نظام صحت کی گلبداشت پر ہے اور اس کا ہونا ہوں ممکن ہے کہ متضاد کیفیتوں کی کاریگری سے مزاج میں اعتدال رہے قرآن پاک نے اس بات کوا یک بی آیت میں جمع کردیا ،فر مایا و کان بیدن ذالك قواما نیز ہم نے قرآن میں اس آیت کو بھی پایا جوافت الل صحت کے بعد اس کے نظام اور جسم میں مرض پیدا ہوجانے کے بعد شفا کا فائدہ و یتی ہے۔ فر مایا شدراب مضت الوائه فید شفاء للناس پھراجسام کے علم طب پرقرآن نے قلوب کے علم طب کا میں اضافہ کیا۔ فر مایا شفاء لما فی الصدور۔

علم ہیئت .....علم ہیئت کا وجوداس طرح معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی سورتوں میں متعددایی آیتیں ملتی ہیں جن میں آسانوں اور زمینوں کے ملکوت اور عالم علوی سفلی میں پھیلی مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے اہل ہیئت نے ان آیات کواصول کے طور پراپنایا ہے۔

علم بشرسه سيلم بندسها تا انطلقوالي ظل ذي ثلث شعب جيسي آيت سيمات ب

علم جدل .....علم جدل کے متعلق قرآن کی آئیتں بر ہان ، مقد مات ونتائج ، قول بالموجب اور معارضہ وغیرہ اور شرائط مناظرہ کی شم سے بہ کشرت باتوں پر حاوی ہیں اس کی اصل سیّد تا ابراہیم علیہ السلام کا نمر ودسے مناظرہ اور اپنی قوم کے سامنے دلائل قائم کرنا ہے۔ جبر و مقابلہ .....اس کے متعلق کہا گیا کہ سورتوں کے اوائل میں پچپلی قوموں کی تواری کے متعلق مدتوں ، سالوں اور دِنوں کا ذکر، خوداس امت مجمد بیک بقائی تاریخ ، ایام دنیا کی تاریخ اور گزشتہ و باقی ماندہ مدت کا ذکر ایک دوسرے کو ضرب دینے سے معلوم ہوتا ہے۔ علم نجوم کا ذکر آئیت مبارکہ او اتارہ من علم میں ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عند نے اس کی کہی تفسیر فرمائی ہے۔

علم وستکاری ..... قرآن میں دستکاری کے اصول اور ان آلات کے نام بھی ندکور ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً خیاطت (سلائی) کاذکرآ ہے مبارکہ وطفق یخصفان میں اورآ ہمگری کا تذکرہ آ ہے مبارکہ اتونی زیر الحدید اور والنا له والحدید میں ورج ہے۔ ای طرح معماری کا تذکرہ بہت ی آ تیوں میں آ یا ہے بنجاری کاذکرآ ہے مبارکہ واصنع الفلك باعیننا میں کھے۔ سوت کاذکر نقضت غزلها میں، شخکاکاذکر کمٹل العنکبوت اتحدوثون میں، شکارکا بیان متعدد آ تیوں میں، نوطہ خوری کاذکر العنکبوت کل بناء غواص اور تستخر جوا منه حلیته میں، ذرگری کاذکر واتخذ قوم موسیٰ من بعده من علیہ معلا جسدا میں، شیشہ اور کا کی کا بیان صرح ممرد من قوار پر اور المصباح فی زجاجته میں، خشت پختہ بنانے کا بیان فا وقدلی یا ہامان علی الطین میں ہوا ہے، جہاز رائی کاذکر اما لسفینته میں، کتابت کاذکر علم بالقلم میں، دو فی اور کپڑا چھا شخکا کیان و شیابک فطهر میں آ یا ہاور آ ہے مبارکہ قال الحواریون میں بعجل حنید میں، دو و نے اور کپڑا چھا شخکا کیان و شیابک فطهر میں آ یا ہاور آ ہوں میں، تیراندازی کا بیان کی کینکہ دولوگ دو و بی تھے، قصابوں کاذکر الا ما ذکیت میں قوق میں آ یا ہے قرآن پاک میں طرح طرح کھانے وما رمیت اذا رمیت اور اعدوا لہم ما استطعتم من قوق میں آ یا ہے قرآن پاک میں طرح طرح کھانے وار سیخ کی چیزوں کی نام اور تمام وہ چیزیں جو کا نات میں واقع ہو گیں ہیں اور آ تحدول گی کا تر میا ہا ہا ہے۔ ور آن پاک میں طرح طرح کھانے ور سیخ کی چیزوں کی نام اور تمام وہ چیزیں جو کا نات میں واقع ہو گیں ہیں اور آ تحدول گو ہو کی ایا جا ہے۔

مادیات وروحانیات .....قرآن مجیدا پنی منفر دخصوصیات کی بناء پرتمام انسانوں کو چینج کرتا ہے کہ وہ اس کی مثل ضابط کے جیات مرتب کر کے دکھا کیں قرآنی خصوصیات بیثار ہیں یہاں صرف مادیات وروحانیت کو لیجئے جودو رِحاضر میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں یا در ہے کہ تخلیق خداوندی دوحصوں میں منقتم ہے مادیات اور روحانیت، بعض شریبندوں کے نزدیک بید دونوں مختلف ہی نہیں متضادمعاند ہیں، نہصرف بی کہ بید یکج نہیں ہوسکتے ،اہل مذہب مادیت کو انتہائی قابل نفرت قرار دیتے ہیں اور مذہب کا سخت دشمن سمجھتے ہیں دوسری طرف اہل مادیت، مذہب کو جہالت اور تو ہم پرستی سے تعبیر کرتے ہیں ان دونوں میں جنگ عرصہ قدیم سے جلی آرہی ہے عصر حاضر کا سیکولرازم مذہب کے خلاف اسی نفرت کا نتیجہ ہے۔

لیکن قرآن کی منفر دخصوصیت تو دیکھئے کہ فدہب کے اسٹیج پہ کھڑا ہوکر مادی کا نئات کے نظام کو اپنی صدافت کی تائید میں ابطور شہادت پیش کرتا ہے مثلاً سورہ واقعہ میں ہے فیلا اقد سیسم بھواقع النجوم بات بینیں کہ میں اپنے دعاوی کے شوت میں نظری دلائل یا بسیط حقائق پیش کر کے آگے بڑھ جاؤ نگا میں ایسانہیں کرونگا کیونکہ نظری یا تجریدی دلائل عام فہم نہیں ہوتے میں کا نئات کے مرئی اور محسوس نظام کی مثالوں سے واضح کروں گا کہ بیتمام نظام کس طرح قوانین کے تابع مصروف گردش ہے۔

کا نُناتی شواہد ۔۔۔۔۔اس سلسلہ میں سب سے پہلے ستاروں کی گزرگا ہوں کو بطور شہادت پیش کرتا ہوں۔ وانہ لق سب السے علمون عظیم اگرتم علم وبصیرت کی بارگاہ سے دریافت کر وتو تہہیں معلوم ہوجائے کہ بیشہادت کس قدر محکم اور پائیدار ہے۔ شہروں کے رہنے والے ستاروں کی گزرگا ہوں کو نہیں سمجھ سکتے اس کے متعلق صحرا نور دیدوں سے پوچھے جن کی ساری زندگی سفر میں گزرتی ہے اور سفر بھی بیشتر رات کی تاریکی میں ، اس صحرا میں جہاں نہ کوئی نشانِ راہ ہوتا تھا، نہ دلیل منزل ، ان حالات میں سفر میں گزرتی ہے اور سفر بھی بیشتر رات کی تاریکی میں ، اس صحرا میں جہاں نہ کوئی نشانِ راہ ہوتا تھا، نہ دلیل منزل ، ان حالات میں اس کے سفر کی رہنمائی صرف ستاروں کی گزرگا ہوں سے ہوتی تھی وہ ان سے راستہ کا لتعین کرتے تھے اور انہیں اس کا عملی یقین ہوتا تھا کہ دوہ راستے بتانے میں کرفی غلطی نہیں کریئے نہ منزل کی طرف لے جانے میں فریب دینگے۔ آج بھی ان کی گزرگا ہوں کی اہمیت جہاز رانوں اور علم الافلاک کے محققین سے دریافت کی جاسمی ہاں گزرگا ہوں کو بطور شہادت پیش کرنے کے بعد فر مایا کہ جہاز رانوں اور علم الافلاک کے محققین سے دریافت کی جاسمیں منزل مقصود تک پہنچانے میں چراغی راہ بنتی ہوں اور اس میں بھی دھوکا نہیں دیتے ، ای طرح پیش آن بھی انسانی زندگی کے سفر میں تہاری را ہنمائی کرے گا اور اس میں خطی کرے گا۔ دریافت کی سفر میں تہاری را ہنمائی کرے گا اور اس میں خطی کر ہوں دریافت کی کے سفر میں تہاری را ہنمائی کرے گا اور اس میں خطی کر ہوں دریافت کی کے سفر میں تہاری را ہنمائی کر سے گا اور اس میں میں کا دریافت کی سفر میں تہاری را ہنمائی کر سے گا اور اس میں کھورانے دریافت کی سفر کو ان سے دریافت کی دریافت کی سفر میں تہاری را ہنمائی کر سے گا اور اس میں خطور کی دریافت کی سفر کی کو میں کہ دریافت کی سفر کی کو سفر میں تہاری را ہنمائی کر سے گا اور اس میں خطور کی کے سفر میں تہاری را ہنمائی کر سے گا اور اس میں خطور کی اور اس میں خطور کی دریافت کی میں میں کیا کے میں کر ان کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کی کور کی کور کر کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی ک

سورة محکور میں اس اجمال کوقدر نے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جہاں کہا کہ فیلا اقسیم المخنس و الجوار الکنس بہی جو برق رفتار نوزالہ کی طرح بہی نہیں بلکہ میں شہادت میں پیش کرتا ہوں ان سیاروں کو جو پچھلے پاؤں لوٹ جاتے ہیں اور انہیں بھی جو برق رفتار نوزالہ کی طرح تیزی سے آگے بڑھ کرتا ہوں سے اوجھل ہوجاتے ہیں اور فرمایا والسیال اذا عسیم والصبح اذا تنفس اور شہادت میں پیش کرتا ہوں لیلائے شب کو جب وہ دب پاؤں آتی ہے اور ای طرح خاموثی سے لوٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ عذرائے سے کو جب وہ اپنی مسیانس کے دنیا کو حیات نور کا پیغام و سے مشرق کے جھرو کے سے نمودار ہوتی ہے، میں شہادت پیش کرتا ہوں ان تمام کا کناتی شوا ہدکواس حقیقت کی تقدیق کیلئے کہ انب لیقول رسول کریم بیشک بیقر آن ایک کرم والے رسول سے با تیں ہیں بین بین جی سی خص سے تم اس قرآن کوئن رہے ہووہ یہ پھا پی طرف سے نہیں کہدر ہا وہ تو ہمارا پیارا پیغیمر ہے اور میں بیغام بھی واجب الکر یم ہے اور جس خدانے اسے بھیجا ہے ہورہ بینیا م بھی واجب الکر یم ہے اور جس خدانے اسے بھیجا ہو وہ بھی واجب الکر یم ہے اور میں بیغام بھی واجب الکر یم ہے اور جس خدانے اسے بھیجا ہو وہ بھی واجب الکر یم ہے اور جس خدانے اسے بھیجا ہو وہ بھی واجب الکر یم ہے اور جس خدانے اسے بھیجا ہو وہ بھی واجب الکر یم ہے اور جس خدانے اسے بھیجا ہو وہ بھی واجب الکر یم ہے اور جس خدانے اسے بھیجا ہو وہ بھی واجب الکر یم ہے اور جس خدانے اسے بھیجا ہے ہو وہ بھی واجب الکر یم ہے اور جس خدانے اسے بھیجا ہے وہ بھی واجب الکر یم ہے اور جس خدانے اسے بھیجا ہے ہو وہ بھی واجب الکر یم ہے اور جس خدانے اسے بھیجا ہے ہو وہ بھی واجب الکر یم ہے اور جس خدانے اسے بھیجا ہو وہ بھی واجب الکر یم ہے اور بو بود بھی واجب الکر یم ہے اور بود بھی واجب الکر یم ہے اور بھی بھی واجب الکر یم ہے اور بھی بھی واجب الکر یم ہے اور بھی واجب الکر وہ بھی واجب الکر یم ہو وہ بھی واجب الکر یم ہو وہ بھی واجب الکر وہ بھی وہ بھی وہ بھی واجب الکر یم ہو وہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی واجب الکر یم ہو وہ بھی وہ بھ

سورة الطارق میں ہے والسماء ذات الرجع یعنی پیفنائی کر ہے جواس قدر عظیم الجہ ہونے کے باوجوداس صن وخوبی کیساتھ اپنے اپنے مدار میں مصروف گردش ہیں اورا پی گردش سے زندگی کے نئے نئے پہلوسا منے لاتے ہیں وہ بھی اس حقیقت پرشاہد ہیں اور بیز مین بھی جوزیج کو پھاڑ کراس میں سے ایک کونیل کی شکل میں ایک نئی زندگی کی نمود کرتی ہے والارض ذات الصدع بیسب پچھاس پیشاہد ہے کہ انہ لقول فصل قرآن ایک فیصلہ کن حقیقت ہے، اس میں جو پچھ کہا گیا ہے وہ غلط اور سیحی می اور

باطل کونکھارکرالگ الگ کردیتا ہے۔ وما ھوا بالھزل یہ یونہی نداق نہیں۔ تم کہتے ہوکہ یہ شاعری ہے جے زمانے کی گردشیں خود بخود مثادیں گی ام یقولون شیاعر نتریص به رایت المنون یہ بھی تمہاراوا ہمہ ہے فیلا اقسیم بما تصبرون ومیا لا تصبرون لیعنی جو کچھ تمہیں دکھائی دیتا ہے لیعنی یہ عالم محسوس ہا اور جو کچھ تمہاری نگا ہوں سے پوشیدہ ہے وہ سب اس حقیقت پرشام ہے کہ انبہ لقول رسول کریم o ومیا ھو بقول شیاعر یہ شاعرانہ تخیلات کا نگاہ فریب مرقع نہیں جوم ورز مانہ سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے۔

مزید برآن قرآن کریم میں بکثرت مقامات ہیں جہاں نظام کا کنات اور اس کے عناصر کوقر آئی حقائق اور دعاوی کی تا سکی بطور شہادت پیش کیا گیا ہے نظام کا کنات کی کیفیت ہے کہ اس کے تمام رموز واسرار بیک وقت نہیں آجاتے جوں جوں علم انسانی ترتی کرے گا اور محققین کی کا وشیں ان پر پڑے ہوئے پردوں کو اُٹھاتی جا کیں گی یعنی انہیں (Discover) کرتی جا کیں گی وہ اُٹھر کر سامنے آتے جا کینگے اس بناء پرقر آن نے کہا سب ندید ہم المانس و آفاق وہی انفسیم حتی یہ تبیین لہم انه الحق اولم یکف بریك انه علیٰ کل شی شہید ہم عالم انفس و آفاق یعنی انسان کی خودا پی زندگی اور خارجی کا کنات میں اپنی نشانیاں دکھاتے جا کیں گے اور ہر حقیقت اس طرح بے نقاب ہوگی اور اس امرکی شہادت دے گی کہ قرآن کا ہردعو کی حقیقت پر بینی ہے بیاس لئے کہ بیقر آن خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس سے کوئی چیز مستونہیں۔

فائدہ .....اس آیت جلیلہ میں قرآن کریم نے عظیم حقائق کو پیش کیا ہے اور ارباب علم و دانش کو تاکید کی ہے کہ وہ رموز فطرت دریافت کرنے میں مسلسل کوشش کرتے رہیں اور دوسرے اس نے بید کہا کہ اس کے احکام و اوامر ہر دور میں واضح طور پر سامنے رہیں گے لیکن اس کے حقائق و معارف تمام کے تمام کسی ایک دور میں منکشف نہیں ہوجائیں گے علم انسانی کی سطح موں جوں جوں بیندہوگی بیر بے نقاب ہوتے جائیں گے اس کئے بیہ ہرز مانے کے اربابِ علم کیلئے موضوع تحقیق و ہدف کاوش رہے گا۔

وعوت غور وفکر ..... نظام کا کنات کی بہی اہمیت ہے جس کے پیش نظر قر آن نے علمی تحقیق پراس قدر زور دیا ہے۔ سورہ آل عمران علی ہے ہے ان فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنهار لایت لاولی الالباب حقیقت ہے کہ جولوگ عقل وبصیرت سے کام لیتے ہیں ان کیلئے تخلیق کا کنات اور گردش لیل ونہار میں قوانین خداوندی کی ہمہ گیری کی ہڑی ہڑی نشانیاں ہیں۔ اربابِ فکر ونظر زندگی کے ہر گوشے میں کھڑے، بیٹے، لیٹے، قوانین خداوندی کواپی نگاہوں میں رکھتے ہیں اور کا کنات کی تخلیق ترکیب پرغور وفکر کرتے ہیں اور اپنی تحقیقات و انکشافات کے بعد علی وجہ البصیرت پکار اُٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے اس کار گہد کا کنات کوعبث پیدانہیں کیا اور نہ تخریبی تنائج کیلئے یہ ہماری کم علمی اور کوتاہ فکری ہے کہ ہم تحقیق سے کامنہیں لیتے اور اس طرح اشیائے کا کنات کے نفع بخش پہلوؤں سے بے خبررہ کرعذاب کی زندگی بسرکرتے ہیں۔

دورِ حاضر میں وہ بات زیادہ اہم بھی جاتی ہے جس میں سائنس کو دخل ہو حالانکہ قرآنی علوم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ویسے قرآن نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔سورۂ فاطر میں ہے:

الم تران الله انزل من السماء ماء فاخر جنابه ثمرات مختلفا الوانها تم نيكسى ديها كه بادلول سے ايك جسايانى برستا كيكن اس سے ختلف انواع واقسام كے پھل پيدا ہوتے ہيں۔

ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها و غرابیب سود اور پہاڑوں کو خطے ہیں، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی کالا۔

ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذالك اوراس طرح انبان ويرحيوان اورمويثي بهي مختلف النوع بير

ا نتباہ .....غور کیجئے کہ علوم سائنس کے مختلف شعبے اس میں آ گئے ہیں اس کے بعد کہا کہ صحیفہ فطرت کے بیاوراق سب کے سامنے کھلے رہتے ہیں کیکن اس کی عظمت کے وہی قائل ہیں جن کوعلم وبصیرت کی دولت میسر ہے۔

انما یخشی الله من عباده العلماء 0 ان الله عزیز غفور 0 ان الله عزیز غفور 0 بندول میں سے اللہ علم ہی ہیں، بےشک اللہ عالب ہے مغفرت والا ہے۔

قرآن نے حضرت انسان کو نائب حق بنا کرتشخیر کا ئنات کا حامل قرار دیا ہے اور اس نے انسان کو نظام کا ئنات پرغور وفکر کی محض نظری طور پرتا کید ہی نہیں کی اس کی تشخیر کا اشارہ بھی فر مایا۔

اس نے کہا ہے کہ قوانین فطرت کاعلم حاصل کرنا اسلئے ضروری ہے کہتم فطرت کی قو توں کی مسخر کرسکو گے۔اس سے آپ نے دیکھا کہ قرآن نے شروع میں فرمایا تھا کہ اس میں خودتمہارے لئے شرف کا راز پوشیدہ ہے تو وہ دعویٰ کس قدر سچا ہے۔ جوقو میں فطرت کی قو توں کو سخر کر لیتی ہیں انہیں کس قدر توت و ثروت حاصل ہوجاتی ہے اس کے تعلق کچھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ علامدا قبال نے قصد آ دم کواپنے انداز میں بڑے خوبصورت اسلوب سے پیش کیا ہے۔ آ دم فرشتوں کے جلومیں زمین پرآتے ہیں توروحِ ارضی یہ کہہ کران کا استقبال کرتی ہے

کول آنکے، زمین دکھے، فلک دکھے، فضا دکھے
ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں
یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں آج اپنی ادا دکھے

آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دکھے
خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں
جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تری پنہاں ہے ترے خونِ جگر میں

اے پیر گل کوششِ پیم کی جزا دیکھ

خارجی کا کتات سے آگے بڑھ کراب خودانسان کی طرف آیئے ،قر آن کریم نے متعدد مقامات پر بتایا ہے کہ انسان حیوانات سے
اشرف اور ممتاز ہے اس لئے ہے کہ اسے غور وفکر ،علم وبصیرت کی صلاحیت دی گئی ہے اس نے کہا ہے کہ انسان کے حیط علم سے
صرف ایک چیز باہر ہے اور وہ ہے وحی کی کنہ وحقیقت یعنی یہ کہ حضرات انبیاء کرام کو وحی کس طرح ملتی تھی اور اس کا سرچشمہ کیا تھا۔
عقل انسانی وحی کی تخلیق نہیں کر سکتی۔ ہاں جب وحی انبیاء کرام کی وساطت سے انسان تک پہنچ جاتی تو اسے غور وفکر کی روسے
سمجھا جاسکتا تھا، اس لئے ہی قرآن نے غور وفکر پیزور دیا ہے۔

#### جانوروں سے بدتر

قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جوانسان غور وفکر سے عاری رہتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو سینے میں دل تورکھتے ہیں مگراس سے سوچتے بچھنے کا کا منہیں لیتے۔ آٹکھیں تورکھتے ہیں مگر دیکھنے کا کا منہیں لیتے۔ کان تورکھتے ہیں مگر سننے کا کا منہیں لیتے۔ اولیک کا لانعام بیل ہم اصل وہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔

سورة انفال میں فرمایا ان شدرا الدواب عند الله الصدم البکم الذین لا یعقلون بیتک الله کنزدیک بدترین خلائق وه لوگ بیں جو بہرے اور گوئے بنے رہتے بیں اور عقل سے کامنہیں لیتے۔اس صفمون کی متعدد آیات مبارکہ تھی جاسکتی ہیں۔ فائدہ ..... یہ درکسی خاص دور تک محدود نہیں تھا کہ قرآن پرجس قدر تدبر کیا جاسکتا تھا کیا جاچکا، اب مزید ترکی ضرور تنہیں۔ قد برکا لفظ تمام زمانوں کیلئے جب قرآن قیامت تک ضابطہ کرا ہنمائی ہے تو اس پرغور وفکر کے درواز ہے بھی ہمیشہ کیلئے کھلے ہیں۔ قرآن کہتا ہے،مومن تو وہ بیں کہ جب ان کے سامنے آیات خداوندی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گر پڑتے ،غور وفکر کے بعد انہیں قبول کرتے ہیں۔

### علم غيب

قرآن مجید کے اعجاز میں سے ایک میر بھی ہے جو خبریں دیں وہ سو فیصد پوری ہوئیں خواہ ان کا تعلق زمانہ ماضی میں تھا یا زمانہ ستقبل میں ۔ چند نمونے عرض کئے دیتا ہوں تا کہ اہل ایمان کا ایمان تازہ ہو۔

ﷺ قرآن نے خبر دی کہ مسلمان عنقریب مسجد حرام میں داخل ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر کے عمرہ ادا کئے بغیر ہی واپس ہور ہے تصفویہ آیت نازل ہوئی:

لقدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنین تم ضرور مجدحرام میں إن شاء الله امن وامان کے ساتھ واقل ہوگ۔

اس وقت نەمسلمانوں كى بىرحالت تھى اورنەكسى كواس كايقين آسكتا تھا مگرصلى حديبيد كے اللَّلے سال ايباہى ہوا۔

🖈 قرآن نے دعویٰ کیا کہ کا فرخدا کے نور کو بجھانہیں سکیں گے چنانچہ ایساہی ہوا اللہ تعالی فرما تا ہے:

یریدون ان یطفق نور الله بافواهم ویا بی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکفرون سی یو پی بی که خدا کے نورکو پورا کئے بغیرر ہے کانہیں اگر چہ کافروں کو براہی گے۔

یہ پی کہ خدا کے نورکو اپنے منہ ہے پھونک مارکر بھادیں اور خدا اپنے نورکو پورا کئے بغیرر ہے کانہیں اگر چہ کافروں کو براہی گے۔

فاکدہ ...... آیت کی صدافت پر اُمت کی چودہ سوسال کی تاریخ گواہ ہے یہودونصار کی مشرکین غرض ہر مخالف اپنے مکر وفریب اور

زورو جبر کے ہر ممکن طریقہ سے اسلام کی نیخ کنی میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اسلام ہے کہ پھیلتا ہی جا تا ہے اور پیروانِ اسلام

کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ سیحی مشنر یوں کو اعتراف ہے کہ بے دریخ رو پیرخرج کرنے اور نہایت درجہ مشخکم انتظام کے باوجود مسلمان کے مقابلہ میں ان کے مشن افریقہ وغیرہ میں ناکا می کا مندد کھور ہے ہیں۔

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوٹکوں سے بیہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

ﷺ قرآن میں ہے کہ کا فرحضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوتل نہیں کر سکیں گے چنانچہ ایسے ہی ہوا جیسے قرآن نے فرمایا۔ اللہ تعالی نے نبی کر میم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تیار کیا کہ آپ پر جو کچھ پروردگاری طرف سے اُتاراجا تا ہے آپ اسے بےخوف وخطر پہنچاتے رہے اور دشمنوں کی برواہ نہ کیجئے۔

# والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس الله تعالى عليه والله على الله تعالى عليه والله والله

اس آیت کے نازل ہوتے ہی آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنی تمام جسمانی حفاظتوں کوچھوڑ دیا اور فرمایا کہ خداتعالی مجھے ہلاکت میں نہ ڈالے گا۔ اس کے بعد مخالفین جومنصوبے باندھتے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو وی کے ذریعہ مطلع کر دیا جاتا۔ پوری عمر کے تریسے مسال تک ایسی حالت میں خدائے قادر وعلیم کے سواکون دعویٰ کرسکتا ہے جو کامل شان اور عظمت سے پورا ہوکر رہا اور کھی تاریخ شہادت بن گیا جس کور تمن بھی جھٹلانے کی جرائت نہیں کر سکتے۔

الله قرآن نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے فتا ہوجائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ خوب دل کھول کرخدائی پیغامات پہنچا سیئے اور تبلیغ میں کوتا ہی نہ سیجئے مشرکین آپ کا پچھ نہ بھی اسکار سکیں گے۔ بھر سکیں گے۔

#### أنا كفينك المستهزئين

ہم نے آپ سے مذاق اُڑانے والوں کا فیصلہ کردیا ہے۔ (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم)

چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے سب کے سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فنا ہوگئے۔ تفصیل و کیھئے دکل کیا ہوگا'۔ ☆ قرآن نے فرمایا کہ کا فرمغلوب ہو نگے چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ کا فرمغلوب ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کا فروں کے بارے میں فرمایا:

ہارے میں فرمایا:

#### قل للذين كفروا استغلبون

## ا \_ پیخیبر! کافرول سے کہدد بیجئے کتم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہوجاؤ گے۔ (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم)

میر چیلنج پورے اعتاد کے ساتھ کیا جا رہا ہے جبکہ تمام اہل کفر ومشرک ، رؤسا، امراء، منکر ومخالف ہزاروں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ایک طوفان ہر پا گئے ہوئے ہیں۔ واقعہ بیہ ہے کہ 23 سال کے قلیل عرصہ میں سب مغلوب ہوکر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ جزیرۃ العرب میں مشرکوں کا خاتمہ ہوگیا، قریظہ کے بدعہد یہودلقمہ شمشیر ہوئے، بنونضیر جلا وطن ہوئے ، نجران کے عیسائیوں نے ذلیل ہوکر جذبیہ دینا قبول کیا اور تقریباً ایک ہزار سال دنیا بھرکی بڑی بڑی مغرور ومتکبر قومیں مسلمانوں کی بلندی و برتری کی معترف رہیں۔

اللہ میر میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کا ذکر بلندہوگا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کا ذکر مبارک بلندسے بلندتر ہوا جبیا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

## ورفعنا لك ذكرك جم نے آپ كا ذكر بلندكيا۔ (صلى اللہ تعالی عليه وحلم)

جس زمانہ میں عرب کی اکثریت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے چوتھی اور لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ونشان مثانے پر تلے ہوئے تھے ایسے تشویش ناک حالات میں دعویٰ کیا جار ہاہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اتنا بلند ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در کر بلند ہوگا۔

آج دنیا کا کون سا گوشداییا ہے جہاں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بلندیوں سے نہیں سنایا جاتا ہے اور دنیا کی وہ کون ہی ہستی ہے جس کا ذکر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلندیوں سے نہیں جب دنیا کے کسی نہ کسی گوشہ سے اشہدان محمد رسول اللہ کسی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم پر وُرودشریف نہ پڑھتے ہوں اور ذکر نہ کرتے ہوں اذان ونماز بین آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

الدین کله آپ (صلی الله تعالی علیه و کی اسلام کوغلبه موگا - چنانچه ایسایی موا - الله تعالی نے اپنے رسول صلی الله تعالی علیه و مهایت اور دین حتی کیساتھ بھیجا ہے وہ اس دین کوتمام اویان پرغالب کردیگا - دین اسلام کے تعلق الله تعالی نے وعده فرمایا: لیظهره علی الدین کله آپ (صلی الله تعالی علیه و کی کیسی بیش گوئی پوری موگی - الدین کله آپ (صلی الله تعالی علیه و کی کیسی کیسی کیسی کا دین تمام اویان پرغالب رہے گا، چنانچے عہدرسالت ہی میں پیش گوئی پوری موگی -

ﷺ قرآن میں ہے کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہم کے دشمن کی نسل کٹ جائیگی۔ بعض کفار حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہم کی شان میں کہتے تھے کہ اس شخص کے وکی بیٹا نہیں ،اس لئے زندگی تک اس کا نام ہے بعد میں اس کوکون پوچھے گا۔ ایسے خص کوان کے محاورات میں اہتر کہتے تھے 'اہتر' اصل میں دُم کئے جانور کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی نام لینے والا ندر ہے۔ گویا اس کی دم کٹے گئے۔قرآن نے بتایا:

# ان شانشك هو الابتر بشك آيكاوشمن على يجيها كثار جاگار (صلى الله تعالى عليه وسلم)

لیعنی جس شخص کو اللہ خیر کثیر عنایت فرمائے اور ابد الآباد تک نام روثن کرے۔ اسے 'ابتر' کہنا پر لے درجے کی حماقت ہے، حقیقت میں ابتر وہ ہے جو ایسی مقدس ہستی سے بغض و عناد اور عداوت رکھے اور پیچھے کوئی ذکر خیر اور اچھا اثر نہ چھوڑے۔ آج چودہ سوسال بعد حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی روحانی اولا دسے دنیا بھری ہوئی ہے اورجسمانی بیٹی کی اولا دبھی پوری روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا دین آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے پاکیزہ اثر ات، پوری دنیا میں چک رہے ہیں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی یاد نیک نامی اور محبت وعقیدت کے ساتھ کروڑ وں انسانوں کے دلول کوگر مار ہی ہے۔ دوست دہمن سب آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے اور جو متبولیت اور حسن عقیدت آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو پوری کا کنات کے سامنے مصلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو پوری کا کنات کے سامنے حاصل ہوگی وہ الگ رہی۔ کیا الی متبرک اور مقدس ہستی کو 'ابتر' کہا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس اس گستاخ کا خیال کرو جس نے سیکلہ ذبان سے نکالا تھا اس کا نام و نشان کہیں باقی نہیں، نہ آج نیکی کے ساتھ اسے کوئی یاد کرنے والا ہے۔ جس نے سیکلہ نہ نہ تی گئی کے ساتھ اسے کوئی یاد کرنے والا ہے۔ بہن صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے بغض و عداوت پر کمر باندھی اور سیکس میں گئا تھی کہیں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے بغض و عداوت پر کمر باندھی اور سی سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے بغض و عداوت پر کمر باندھی اور سی سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بیان مبارک میں گئا تی کی کی اور ای طرح آئندہ ہوتا رہے گا۔

ﷺ قرآن نے اعلان کیا کہ مومنوں کوافتد ارحاصل ہوگا۔رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے وقت کے لوگوں کوخطاب کیا گیا کہ تم میں سے جولوگ اعلی درجہ کے نیک اوررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اطاعت گزار ہیں ، اللہ تعالی انہیں زمین کی حکومت دیگا۔

## وعد الله الذين امنو وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض الخ

جولوگتم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کوملک میں اقتد اردیگا جیسا کہ ان سے پہلے کو اقتد ارا ورغلبہ دیا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے پہند کیا ہے مشحکم اور یا ئیدار بنادے گا اورخوف کے بعد ان کوامن دے گا۔

میداللہ کا دائی وعدہ ہے اگلے مسلمانوں نے اس پڑمل کیا اور عظیم الثان حکومت استحکام دین اور سلامتی کی شکل میں اس کا بدلہ پایا۔
یہ صرف پورے عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگئ بلکہ تچی دینداری کی بدولت دنیا کے بہت بڑے حصہ پر اسلامی پر چم اہرادیا۔
یہ وہ لوگ تھے جو ابتدائے اسلام میں بھوک کی شدت اور نا داری کی وجہ سے پیٹ پر پھر بائدھ لیتے تھے اور مسلمان ہونے کے
تھوڑے ہی عرصہ بعد مشرق سے مغرب تک تمام ممالک کے بادشاہ بن گئے ، بیا نئے ایمان اور عمل کا پھل تھا۔حضور سلی اللہ تعالی علیو بلم
نے خود ہی فر مایا تھا کہ مجھے روئے زمین کو اِکٹھا کر کے تمام ممالک دکھا دیئے گئے اور میری اُمت عنقریب ان حدوں تک پہنچ جائیگ۔

ٹ قرآن نے وعدہ کیا کہ پورے جزیرہ عرب پر حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تسلط ہوگا چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ کفار مکہ نے
حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہتم ایپ ساتھ ہمیں بھی لے ڈو بنا چا ہے ہواگر ہم تمہارا ساتھ دیں اور اس دین کو اختیار کرلیں
تو عرب کی سرز مین میں ہمارا جینا مشکل ہوجائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی اینے نبی سے فرما تا ہے کہ

## ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد

ا ہے نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم)! جس خدانے بیقر آن تم پر فرض کیا ہے وہ تہہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔

لیعنی جس خدانے اس قرآن کی علمبر داری کا بارآپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ڈالا ہے وہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برباد کرنے والانہیں ہے بلکہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الواقع اللہ تعالی نے چند ہی بلکہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مرتبے پر پہنچانے والا ہے جس کا تصور بھی بیلوگ آج نہیں کر سکتے اور فی الواقع اللہ تعالی نے چند ہی سال بعد حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں انہی لوگوں کی آئے تصول کے سامنے تمام ملک عرب پر ایک ایسا مکمل افتد ارعطا کر کے دکھا دیا کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزاحمت کرنے والی کوئی طاقت وہاں نہ تھم سکی اور آپ کے دین کے سواکسی دین کیلئے وہاں گنجائش نہ رہی۔

الم قرآن مجید میں ہے: الم غلب الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہ سیفلہون روی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور وہ اپنی مغلوبی کے بعد عقر یب غالب ہوں گے۔ چنانچہ یہ ایسے ہوا جیسے قرآن نے کہا۔ اصل واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہ کی ویک ویک و میں ولادت باسعادت ہوئی اس وقت دوعظیم طاقتیں روم اور فارس آپس میں کر ریفان نبرد آزمائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔

اللہ عمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکہ والوں میں روم اور فارس کی جنگ کے متعلق خبریں پہنچی رہی تھیں روم کے نصاری اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بھائی اور قریبی دوست قرار دیئے جاتے تھے جبکہ فارس کے آتش پرست مجوسیوں کو مشرکیین مکہ اپنے نہ جب کے قریب سجھتے تھے۔ سالہ علی جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی عمر مبارک تقریب میں جبکہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی عمر مبارک تقریب میں فارس نے روم کو ایک زبردست شکست فاش دی اور قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہوگیا۔ بظاہر روم کے اُبحر نے اور فارس کے تسلط سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی مشرکین مکہ خوش تھے۔ عین ایسے موقع برقر آن نے پیشین گوئی کہ

## وہم من بعد غلبہم سیفلبون فی بضع سنین کدروی اگرچہ فارس سے مغلوب ہوگئے ہیں تا ہم نوسال کے اندرا ندروہ پھرغالب آجائیں گ۔

چنا نچیہ ٹھیک نوسال کے اندر عین بدر کے دن جبکہ مسلمان فتح ونصرت حاصل ہونے کی خوشیاں منا رہے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ایران کے مجوسیوں پررومی اہل کتاب کوغالب کردیا۔

شان نزول ..... فدکورہ بالا آیت کے شانِ نزول میں لکھا ہے کہ ایک بارروم اور فارس میں مقام از رعات وبھر کی کے درمیان لڑائی ہوئی اورروم مغلوب ہوگئے۔ مشرکین مکہ سلمانوں سے کہنے لگے کہتم اوررومی اہل کتاب ہواور ہم اور فارس غیراہل کتاب لڑائی ہوئی اوررومی مغلوب ہوگئے۔ مشرکین مکہ مہم بھی تم پر غالب رہیں گے۔ اس پر بیآ بیتیں نازل ہوئیں۔ ان میں بتایا گیا کہ اے کا فرو! تمہارا خیال یورانہ ہوگا۔

## صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كاعقيده

حضرت ابوبکررض الله تعالی عنہ نے کا فرول کی ڈینگیں سن کرآ یت کے نزول کے بعد کفارومشر کین سے فرمایا:

لا يقرن الله اعينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين تهارى آئكين شيد نين على الله على فارسيول يرغلب ياجا كيل الله المارى آئكين الله المارى المارى

لعين ابي بن خلف كافر و صديق اكبررض الله تعالى عند كے مقابلے ميں كھڑ اہو كيا اوركها:

كذبت اجعل بيننا اجلا اناحبك على والمناحبة المخاطرة فناحبه على عشرة ناقة شابة من كل واحد منهما

تم جھوٹ بولتے ہوہمارے اور اپنے درمیان ایک معاہدہ کرلومیں تمہمارے ساتھ شرط لگا تا ہوں ہم میں سے جوبھی سیانکا اس کو دوسرادس اونٹنیاں دےگا۔

حضرت ابو بمرض اللہ تعالی عنہ نے اس کی شرط قبول کرلی اور پہلے دس نو جوان اونٹیوں پرشرط طے پائی کہ تین سال میں اگریہ بات ظاہر ہوگئی تو بمطابق شرط دس نو جوان اونٹیاں ویں گے۔ سیّدنا ابو بمرض اللہ تعالی عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا، بضع کا اطلاق تین سے نو تک پر ہوتا ہے۔ (فالپذا شرط کوائی گنتی کے مطابق کراو۔ اس میں رسول اللہ تعالی علیہ وہلم نے کے علم غیب کا اشارہ قابل غور ہے کیونکہ رومیوں کی فتح تین سے او پر چند سالوں کے بعد ہونی تھی اس لئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے شرط میں اضاطے کا فرمایا )۔

چنانچے سیّدنا ابو بکر صدیق رض اللہ تعالی عند نے شرط اور مدت میں اضافے کا فرمایا تو دونوں سواؤنٹیوں اور نوسال پرمتفق ہوگئے۔

اس کے بعد ابی بن خلف لعین کو خطرہ محسوس ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو عنقریب مدینہ طیبہ کو ہجرت کرنے والے ہیں اس کے بعد ابی بن خلف کہ آپ اگر نہ ہوں اور میرا دعوی سیح فکلا تو! تو آپ نے فرمایا میرالڑکا عبدالرحمٰن ضامن ہے۔

پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ ابی بن خلف اُحد کی طرف جانے والا ہے تو آپ نے اپنے صاحبز اوے کو بھیجا کہ اس سے ضانت لیں۔ چنانچہ ابی بن خلف اُحد سے واپس ہوا اس سے ضانت لیں۔ چنانچہ ابی بن خلف اُحد سے واپس ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کی ۔

فائدہ .....روح البیان میں ہے کہ جریل علیہ اللام خوشنجری لائے کہ رومی غالب اور فارسی مغلوب ہو گئے اور یہی بدر کی فتح کا دن ہے اس کے بعد سیّد نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف کے وار توں سے شرط کے مطابق سواونٹیاں لے لیں اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا آئیس صدقہ کردو۔ سیّد نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے فرمان بران سب کورا و خدا میں تقسیم کر دیا اور بیا المضم والمیسر اللے کے تم کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے۔

عقيدة المستنت .....صاحبِروح البيان ورالله مرقده كلصة بين:

# والایة من دلائل النبوة لانها اخبار عن الغیب اورآیت نبوت کودائل میں سے ہاس لئے کہ بیغیب کی خریمشمل ہے۔

میں ہماراعقیدہ ہے جوالحمدللداسلاف صالحین سے عطا ہوا ہے جواسلاف کرام صحابہ عظام سے وراثت علمی میں نصیب ہوا۔

نبوی علم غیب ....قرآن مجید جوکه 'ماکان و ما یکون' کے علم پر حاوی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کاعلم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ماللہ تعالیٰ علیہ و ماللہ تعالیٰ علیہ و ملی اللہ تعالیٰ علیہ و کا تعلیم سے ہی ہیں جنانچ قرآن واحادیث میں واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سام کاعلم 'ماکان و ما یکون' اللہ تعالیٰ کاعطا کردہ ہے۔

ازالہ وہم .....قرآن حکیم اور احادیث ِ نبویہ میں جہاں کہیں بھی غیر اللہ سے علم غیب کی نفی وارد ہوئی ہے اس سے مرادی ہی ذاتی علم غیب ہے یعنی خدا کی تعلیم اور اس کی عطا کے بغیر سی کوکوئی علم نہیں ہے کین علم غیب عطائی تو یہ بلاشبہ ہرنبی کو حاصل ہوتا ہے بلکہ نبی کے واسطے سے اولیائے کرام کو بھی واقعاتِ آئندہ کی خبر ہوجاتی ہے۔قرآن حکیم میں ہے:

# 

رسولوں میں سب سے افضل واعلی رسول حضور سیدالمرسین علیه الصلوة والتسلیم بیں اور آپ الله کے محبوب اکبر بھی ہیں اور خلیفہ مطلق بھی۔ یہی وجہ ہے کہ الله تعالی نے حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کوعلم 'ماکان و ما یکون' عطافر مایا اور ابتدائے آفرنیش سے لے کر قیامت تک کے تمام علوم سرکار کے سینہ 'اقدس میں ودیعت رکھ دیئے۔ آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ فر مایا اور اس میں وہ توت علمیہ پیدا کردی جس سے کا نئات کی کوئی شے آپ کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہی۔

شبوت علم غیب ..... نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علمی وسعت کہ ما کان وما یکون کے ذرہ ذرہ سے آگاہ ہیں اس پر اہلسنت کی تصانیف بکثرت ہیں۔ چندر وایات پیش کرتا ہوں۔

### احاديث مباركه

﴿ عن الزهرى قال اخبرنى انس بن مالك ان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال من احب ان يسأل عن شيء الا اخبر تكم به مادمت فى مقامى هذا (خارى شريف، حاص ١٠٨٣)

آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر فرمایا پھر فرمایا کہ جس کا دل جاہے وہ کسی قشم کا سوال کرلے قشم خدا کی جب تک میں اس مقام پر کھڑا ہوں مجھ سے جو بھی تم کسی چیز کے متعلق سوال کرو گے تو میں تنہیں خبر کر دوں گا۔

🖈 حضرت اساء بنت افي مكررض الله تعالى عنها سے روایت ہے انہوں نے فرمایا كه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا:

ما من شی گلم ارہ وقد رائیت فی مقامی ہذا حتی الجنة والنار (اینا مُ ۱۰۸۳)

کوئی ایسی چیز جس کومیں نے نہیں دیکھا اُس کومیں نے اس مقام پردیکھ لیا ہے حتی کہ جنت اور دوزخ بھی۔
فائدہ .....معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وہلم گئی حاصل ہے جسے علم ماکان و مایکون کہا جاتا ہے۔

ت این زید (یعن عربن انظهر فنزل فصلی بنا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتی حضرت الطهر فنزل فصلی ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر ثم نزل فصلی ثم صعد المنبر فخطبنا حتی عضرت العصر ثم نزل فصلی ثم صعد المنبر فخطبنا حتی غربت الشمس فاخبرنا بما هو کائن فاعلمنا احفظنا (ملم) حضرت عربن انظب رشی الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک سلی الله تعالی علیه وکم نجر کی نماز پڑھائی اور منبر پرتشریف فرماہو یہ تو آپ نے ہمیں ظہر تک خطاب فرمایا۔ پھرمنبر پرتشریف لے گئے تو ہمیں نماز پڑھائی پھرمنبر پرتشریف لے گئے تو عصرتک ہمیں خطاب فرمایا۔ پھرائر ہوائی۔ پھرمنبر پرتشریف لے گئے تی کہ سورج غروب ہوگیا تو آپ نے جو پچھ بھی سے زیادہ عافظ والا تھا وہ ہم سے زیادہ عالم ہوگیا۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ نبی صلی الله تعالی علیہ بلم نے اپنی مجزانہ طاقت پرایک ہی دن میں غیب گئی کو بیان فرمادیا۔

لله عن عمر قال قام فينا رسول الله على الله على عليه وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل الهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه (بخارى شريف، ٣٥٣ – مثكوة، ٣٥٧)

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مقام پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری مجلس میں کھڑے ہوئے تو آپ نے ابتدائے خلقت سے لے کر جنتیوں کے جنت کے مقامات میں داخل ہونے تک اور دوز خیوں کے دوزخ کے مقامات میں داخل ہونے تک تمام خبریں ہمارے سامنے ہیان فرمادیں جس کو یا در ہار ہا، جس کو بھول گیا بھول گیا۔

اس حدیث سے بھی جس کے راوی حضرت عمر ہیں ثابت ہوا کہ آپ کوعلم کلی تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے بیان فر ما دیا۔

الله تعالى عليه وسلم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا من عالى عليه وسلم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا حضرت عائشه قالت كان رسول الله على الله تعالى عليه وسلم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنه الله تعالى عليه وسلم يقدر من الله على الله تعالى عنه الله على الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى

عبداللہ بن عمر رض اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں دو کتا ہیں تھیں تو آپ نے فرمایا کیاتم جانتے ہویہ کتا ہیں کیسی ہیں تو ہم نے عرض کی نہیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم مگریہ کہ آپ ہمیں ارشا دفر ماکیں تو آپ نے فرمایا یہ کتا ہم جنتیوں کے نام اور اُن کے تو آپ نے فرمایا یہ کتا ہم جنتیوں کے نام اور اُن کے آباء کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں۔ پھر ان کے اخیر پر میزان لگائی گئی ہے۔ تو ان میں نہ زیادہ کیا جائے گا اور نہ کم کیا جائے گا ہمیشہ تک، پھر فرمایا یہ جو کتا ہمیرے با کیں ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہاس میں تمام دوز خیوں کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام پھر ان کے اخیر پر میزان لگائی گئی ہے نہ اُن میں پھھر نیادہ کیا جائے گا اور کے نام ہیں اور ان کے آباء کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام پیران کے اخیر پر میزان لگائی گئی ہے نہ اُن میں پھھر نیادہ کیا جائے گا اور دنہ کم ہمیشہ کیلئے۔

فائدہ .....اس حدیث ِ پاک سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو تمام جنتیوں اور تمام دوز خیوں کی فہرشیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہوئی ہیں جن میں ان کے اعمال بھی شامل ہیں۔

نوٹ .....اس فتم کی بے شاراحادیثِ مبارکہ ہیں تفصیل کیلئے دیکھئے فقیر کی تصنیف 'غایۃ المامول فی علم الرسول' اور 'علم الغیب فی الاحادیث'۔

## رسول الله سلى الله على على ييشين كونيان

قرآن کی طرح رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ ذیل میں ہم ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جن میں حضورِ اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے واقعاتِ آئندہ بیان فرمائے اور آپ کے ارشادات حرف بحرف پورے ہوئے۔ اگر چدان تمام پیش گوئیوں کا حصر تو بہت دُشوراہے تا ہم ثبوتِ مقصد کیلئے چند پیشین گوئیاں حاضر ہیں۔

### شهادت امام حسين (سىاللة تالىءنه) كي خبر غيبي

حضرت ابن الحارث كہتے ہيں كه ميں نے سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كوريفر ماتے ہوئے سناكه

ان ابنی هذا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا (خصائص، ۲۵ س۱۲۵) میراییفرزندهین اس زمین میں شہیرہوں گے جس کانام کربلا ہے۔

طبرانی کی حدیث میں میبھی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیّدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ بھی بیان فرمائی اور فرمایا، میرمیری ہجرت کے ساٹھویں سال شہید کئے جائیں گے۔ (ما ثبت بالنة)

#### سائنسي انجادات

نى ياك صلى الله تعالى عليه وسلم نے موجوہ سائنس ايجادات كى اجمالى خبرين دى بين جنہيں آج ہم آئكھوں سے د كيور ہے بيں۔

#### مسجد عشار کے متعلق غیبی خبر

نمی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسجد عشار سے قیامت کے دن شہداء کو اُٹھائے گا اور بدر کے شہداء کے ساتھ اُن شہیدوں کے سواء کوئی نہ ہوگا۔

فائدہ .....اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو ابلہ کی متجد عشار سے شہداء بدر کے قیامت کے دن اُٹھنے کا علم ہے۔

یا در ہے کہ بیروہی متجدعشار ہے جس میں حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند حاجیوں کو جواسی جگہ کے رہنے والے تھے
اُن کوفر مایا کہ میری طرف سے ابلہ کی متجدعشار میں دورکعت یا چاررکعت نماز پڑھے اور اس کا تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندکو

کرے ۔ الفاظ حدیث بیرین: قال من یضمن فی منکم ان یصلی لی فی المسجد العشار رکعتین او اربعا ویقول هذه لابی هریرة (ابوداؤد)

انکشاف عجیب ﴾ غیراللد کیلئے کسی شے کونا مزد کیا جائے تو جائز ہے جیسے ہم کہتے ہیں پیر کا بکرا ،غوثِ اعظم رضی اللہ عند کی گیار ہویں ، نبی یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے میلا دوغیرہ وغیرہ۔

#### نهر فرات میں خزانه کی غیبی خبر

حضرت ابو ہر رہ وضی الله تعالی عندسے حدیث شریف میں مروی ہے۔

لا تـقـوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلى اكون الذى انجوا (ملم شريف)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک نہر فرات نہ کھل جائے (یعنی خشک ہوجائے) اور اُس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔لوگ اس خزانہ کو حاصل کرنے کیلئے لڑیں گے اور اُن لڑنے والوں میں ننانوے فیصد مارے جائیں گے اور اُن میں ہر شخص کے گاشا پرزندہ ہی جاؤں اور اس خزانہ پر قبضہ کرلوں۔

فائدہ ..... بیمعلوم ہوا کہ جوخزا نہ یعنی سونے کا پہاڑ نہر فرات میں ہے اسکی کسی کوخبر تک نہیں ہے لیکن حضور سیّد عالم سلی اللہ تعالی علیہ دہلم کو اس مخفی شے کاعلم ہے۔ جس کے نکلنے کی آپ نے خبر دی اور یہ بھی معلوم تھا کہ اس خزانہ پرلوگوں میں لڑائی ہوگی کہ شاید مجھے بیخزانہ حاصل ہوجائے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ دہلم نے فرمایا:

قال اتركوا الحبشة ما تركو كم فانه لا يستخرج كنز الكعبة الا ذوالسوقتين من الحبشة (ابوداؤد)

آپ نے فرمایا حبشیو ل کوچھوڑ دواوراُن ہے كى قتم كا تعرض نہ كرو۔ جب تك كدوه تم ہے پھے نہ كہيں۔

اس لئے كم آئنده زمانہ بيس كعبكا خزانه ايك حبثى ہى نكالے گا جس كى پنڈليال چھوٹى چھوٹى ہول گى۔

و کیھے! حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو کعبہ شریف میں خزانہ ہونے کے متعلق بھی علم ہے اور آپ کواس حبثی کا بھی علم ہے جواس خزانہ کو کا کے گا۔ معلوم ہوا کہ حضور رحمت وو عالم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے عالمین کی کوئی شے خفی نہیں ہے اور آپ ہرایک کے حلیہ تک کو بھی جانتے ہیں۔

#### نار حجاز کی غیبی خبر

اس نار حجازی نبی پاک سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیوں پہلے خبر دی چنا نجیہ حضرت ابو ہریرہ رض اللہ تعالی عنہ سے مشکوۃ شریف میں مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيى اعناق الابل ببصرى (مشكوة) نبي سلى الله تعالى عليه وتم فرمايا ہے كہ قيامت أس وقت تك نه آئ گى يہاں تك كه زين حجاز ہے ايك آگ نكلے گى جوبھرى كے اونوں كى گردنوں كوروش كردے گى (بھرى شام ميں ايك شهر ہے)۔

فائدہ ..... بیحدیث شاہد ہے کہ حضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ و کہاز ہے آگ کے نکلنے کاعلم تھا۔ جس کے متعلق حضور سلی اللہ تعالی علیہ و کہا نہ ہے۔ نے پہلے ہی خبر فرمادی ہے۔اس کی نار کے متعلق تفصیل اور عجائبات فقیر کی تصنیف 'محبوب مدینۂ میں پڑھئے۔

### آخری گذارش

ممونہ کے طور پریہ چند پیشین گوئیاں عرض کی ہیں تفصیل کیلئے دیکھئے فقیر کی تصنیف 'کل کیا ہوگا' اس سے واضح ہوا کہ وہ کلام الہی جو جملہ عالمین کے علوم کو حاوی ہے۔ اس قرآن کے سب سے بڑے عالم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ہیں اس لئے آپ کیلئے اٹھارہ ہزارعالم کے تمام علوم ایسے منکشف ہیں جیسے ہمارے لئے سورج۔

فقط والسلام مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمداولیی رضوی غفرله ۲ ذوالحبه ۲۲۲ ه بهاول پور - پاکستان